## ا فرادسلسله کی اصلاح و فلاح کے لئے دلی کیفیت کا اظہار

از سيد ناحضرت ميرزابشيرالدين محموداحمر خليفة المسيح الثاني نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّنْ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## ا فرادسلسلہ کی اصلاح وفلاح کے لئے دلی کیفیت کا اظہار

(فرموده ۱۳- دسمبر۱۹۲۴ء بعد ازنماز عصر بمقام مسجد اقصلی قادیان)

سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمایا-

آج کل میری صحت اور ڈاکٹری مثورہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں کل کے خطبہ کے بعد اس قدر جلدی کوئی اور تقریر کروں لیکن بعض ایسے واقعات پیدا ہو گئے کہ جن کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور باوجود اس کے کہ صحت کا تقاضا اس کے خلاف ہے آج پھر آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کروں گا۔

پیشخراس کے کہ میں کوئی اور مفتمون بیان کروں میں یہ بتلادینا چاہتا ہوں کہ کل کی حالت سے
آج کی حالت بالکل متفاد ہے۔ کل کی حالت تو دعا کی تھی اور آج کی حالت غضب کی ہے۔ کل تو
میں اس انسان کی طرح تھا جس کے جسم کا ہر ذرہ اپنے رب کے سامنے پکھل کر اپنے لئے اور
دو سروں کے لئے دعائیں کر رہا ہو اور آج اس حالت میں ہوں کہ میرے تمام حواس اس کوشش
میں گئے ہوئے ہیں کہ میں کسی کے لئے بد دعانہ کروں۔

یں۔ اوس ہوں ہیں مدیں اسے جرائے دیں ۔ جمجے بعض لوگوں کے ایسے خیالات معلوم ہوئے ہیں جواس قتم کی بد منیوں پر مشمل تھے کہ جن میں میرے اخلاص اور ایمان پر ایسا حملہ تھا جس سے سرسے لے کر پیر تک میرے جسم کے اندر خون جوش مار رہا ہے۔ بعض نادانوں اور جابلوں نے میرے کل کے خطبہ سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میں اپنی بیوی کی وفات پر صبر کے دامن کوچھوڑ بیٹے اہوں اور اب قریب ہے کہ میں غم کے مارے بلاک ہو جاؤں اس لئے وہ تسلی دینے لگے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض اور لوگوں کو بھی اس قشم مارے بلاک ہو جاؤں اس لئے وہ تسلی دینے لگے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض اور لوگوں کو بھی اس قشم

كاخيال ہواو رانہوں نے اظهار نه كياہو-

ان نادانوں نے میرے پہلے حالات پر نظرنہ کی اور اگر کی تو باوجود ان حالات کے جانتے ہوئے بھی مجھ پر بد ظنی کی- نبی کریم کے متعلق اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے دُمُولٌ مِّنْ اُنْفُسْکُہُ ۔ لَیکہ بید رسول تو تم میں ہی رہاہے تم اس کے حالات سے خوب واقف ہو۔

ای طرح آج میں بھی کہتاہوں-اونادانواور جابلو! میں بھی تم میں بچین سے رہتاہوں-تم نے میرے حالات کو جانتے ہوئے پھر میرے متعلق کیو نکراس قتم کی بد خلنی کی اور میرے پہلے حالات پر کیوں نظرنہ کی- تم جانتے ہو کہ جس زمانہ میں غم اور خُزن کے مارے تمہاری کمریں ٹیڑھی ہو رہی تھیں اس وقت میرے جادہ استقلال میں فرق نہ آیا-اور میں نے بھی غم اور خُزن کو پاس نہیں آنے دیا- یعنی تم اس پر انے تجربہ کی بناء پر سمجھ سکتے تھے کہ یہ خیال تہماری اپنی نظر کی نابینائی کا نتیجہ ہے- تم اپنی نظر کی نابینائی کو میری طرف تو منسوب نہ کرتے۔

تم میرے اُن مضامین کوجو میں نے راستہ سے لکھے دیکھتے۔اگر ان مضامین اور خطبہ میں کوئی تر تیب نظرنہ آتی تو د هو کا کا حمّال ہو سکتا تھا لیکن اگر ان میں باہم تر تیب ہواور ایک ایک اپنے باہم مطابق ہو تو تم کو سمجھ لینا چاہئے تھا کہ تمہار اخیال تم کو غلطی میں مبتلاء کر رہا ہے اور تمہار ایہ خیال محض ایک ید ظنی ہے۔

میں سجھتا ہوں دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو غلطی گئی اور انہوں نے بد ظنی کی-ایک میرے چمرہ پر غم کے آٹار اور آنسو- دو سرے میرا مجلس میں آتے وقت لوگوں سے الگ رہنے کی درخواست کرنایا مجلس سے علیحدہ کھڑے رہنا-اگر اللہ تعالی نے ان کو آٹکھیں دی ہوئی تھیں 'اگر ان میں کچھ بینائی ہوتی توان کو معلوم ہوتا کہ میری ہی علیحدگی آٹھ دن سے جاری ہے۔

اوراس کی وجہ اعصابی دردہ جس کالقوہ کی صورت اختیار کرنے کاڈر تھااور اس وجہ ہے باوجو دیکہ امند الحی کی حالت المجھی تھی مگر میں مجد میں نہیں آتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر میر مجر اساعیل صاحب سے بھی جو میرے معالج تھے کہا تھا کہ جب لوگ جمھے پر چوم کر کے آتے ہیں تو معالج معالی دورہ شروع ہوجا ہے 'میرے بیٹھے تھنچنے لگتے ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ جمھے لقوہ ہوجائے لیکن اب اس واقعہ کے بعد باوجو داس تکلیف کے موجو دہونے کے معالماز میں آنا شروع کر دیا ہے تاکہ میری طرف کوئی یہ منسوب نہ کرے کہ میں ایسے رنج میں جتال ہوں جس کو برداشت نہیں کر سکا۔

دو سری دجہ بیاری کی زیادتی کی یہ تھی کہ جب میں باہر آتا تھا تو لوگ میرے پاس در خواسیں لاتے ہے کہ ہمیں فلاں تکلیف ہے اور ہم اس انظار میں ہے کہ حضور تشریف لاویں تو حضور کے پاس عرض کریں - یا ہمیں فلاں ا مرکی ضرورت تھی اور افسروں نے حضور کی واپسی تک اسے ملتوی رکھا ہوا تھا اور ادھر میری ہی حالت ہے کہ ججھے جب معلوم ہو کہ فلاں کو یہ تکلیف ہے اور میں اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا یا اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا تو جھے سخت بے چینی ہوتی ہے - غالبا ہیں نے میاں بشیرا حمد صاحب سے ذکر کیا تھا کہ جھے پر ایک جنون کی می حالت طاری ہو جاتی ہے جب بھی پر ایک جنون کی می حالت طاری کو جاتی ہے جب بھی پر حاجت مندلوگوں کا بچوم بھی ہوتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میں فلاں شخص کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ۔ ڈاکٹر میر مجمد اساعیل صاحب اور میری والدہ صاحب بھی میری کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ۔ ڈاکٹر میر مجمد اساعیل صاحب اور میری والدہ صاحب بھی میری اس طالت سے واقف ہیں کو نکہ ان کے پاس میں نے ذکر کیا تھا کہ ادھر جھے دورہ ہوتا ہے اور اس حالت سے واقف ہیں کو نکہ ان کے پاس میں نے ذکر کیا تھا کہ ادھر جھے دورہ ہوتا ہوں تو بھے سے برداشت نہیں ہوتا ایسانہ ہو کہ میں جلسے سے پہلے زیادہ بیار ہو جاؤں ۔ اس وجہ سے میں ان ونوں میں جب تک کہ خدا تعالی کوئی سامان نہ کردے تو ایک رہوں گا۔ یہ واقعات تھے جن کی وجہ سے میں باہر کم آتا اور لوگوں سے الگ رہوں گا۔ یہ واقعات تھے جن کی وجہ سے میں باہر کم آتا اور لوگوں سے الگ رہوں گا۔ یہ واقعات تھے جن کی وجہ سے میں باہر کم آتا اور لوگوں سے الگ رہوں گا۔ یہ واقعات تھے جن کی وجہ سے میں باہر کم آتا اور لوگوں سے الگ رہوں گا۔ یہ واقعات تھے جن کی وجہ سے میں باہر کم آتا اور لوگوں سے الگ رہوں گا۔ یہ واقعات تھے جن کی وجہ سے میں باہر کم آتا اور لوگوں سے الگ رہوں گا۔ یہ واقعات تھے جن کی وجہ سے میں باہر کم آتا اور لوگوں سے الگ رہوں گا۔ یہ واقعات تھے جن کی وجہ سے میں باہر کم آتا اور لوگوں سے الگ رہوں گا۔ یہ وہی کی میں واقعات تھے جن کی وجہ سے میں باہر کم آتا اور لوگوں سے الگ رہوں گا۔ یہ واقعات تھے جن کی وجہ سے میں باہر کم آتا اور کی کے دورہ ہوں گا۔

بلکہ یماں تک حالت رہی ہے کہ ای وجہ سے میں مرحومہ کی الی تیار داری بھی نہیں کرسکا جیسا کہ میرا دل تیار داری کرنے کو چاہتا تھا حتیٰ کہ انہوں نے اپنی مرض الموت میں جھے سے کما بھی کہ جب آپ آتے ہیں تو میری بیاری میں کی معلوم ہونے لگتی ہے اس کامطلب میں تھا کہ تم کم آتے ہو۔

باقی رہادو سراسوال میں اس کو کئی حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلی بات غم کے متعلق ہے۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مجھے غم ہے اور بہت غم ہے۔ اس کا اثر میرے چرے پر بھی ظاہر تھا
جواب نہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اب غم نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ د کھانا چاہتا ہوں
کہ میں ضبط کر سکتا ہوں اور مجھے اپنے جذبات پر قابو ہے اور بہت قابو ہے اور میں الی حالت میں
بنس بھی سکتا ہوں۔ اور کئی دفعہ الیا بھی ہوا کہ ایک ھنص میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ
میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں اس وقت غم کی حالت میں ہوتا ہوں۔ گھر میں میرا پچہ بیار ہوتا
ہے یا اور قومی غم ہوتے ہیں لیکن معامل اس اپنے چرہ کو نہنی والا بناتا ہوں اور سجمتا ہوں کہ یہ میرا
فرض ہے کہ اس ھنص کی خوشی میں شامل ہوں۔ لیکن تم ایسا نہیں کرسکتے بلکہ تم میں ہے گی لڑ

پڑیں گے کہ ہمارے گھر تو ماتم ہے اور تم ہمیں یہ بتائے آئے ہو کہ میرے گھر لڑکاپیدا ہواہے۔ گر میں الیانہیں کر سکتا کیو نکہ جب خدا تعالیٰ نے یہ کام میرے سپرد کیا ہے اور اس کے فضل ہے میں نے اسے سنبھالا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں جماعت کے غموں اور خو شیوں میں شامل ہوں۔ پھر میں ان غموں کو بھی ظاہر کرتا ہوں تا کہ کوئی بیاری پیدا نہ ہو کیو نکہ غموں کے دبانے سے بھی اعصاب پر براا ٹر پڑتا ہے لیکن جب ایساموقع ہو کہ اس غم کو دبانا ہو تو دبا بھی سکتا ہوں۔ آج تم میں سے ایک مختص بھی ایسانہیں جو جھے سے زیادہ خوشی والا چرہ بنائے اور جھے سے زیادہ بنس سکتا ہوگومیرے دل میں اس وقت غضب ہے۔

میں نے جواسلام کو سمجھاہے۔ اس کو غرور کہو' عجُب کہو' خود پندی' اپنی تعریف آپ کرنے کا عادی کمہ لو لیکن میں بقین وا ثق سے کہتا ہوں کہ میں نے تم سب سے زیادہ سمجھاہے اور اس پر میں گخر نہیں کر تا بلکہ اس کوخد اکافضل جانا ہوں اور اس خوبی کواپی طرف منسوب نہیں کر تا بلکہ اس کوخد اکافضل جانا ہوں اور اس حوبہ نہیں کہتا ہوں کہ اے خدا! تُواس بات کو جانا ہے میں جب بھی بھی سیکھنے کی جھے ضرورت ہوتی ہے کہتا ہوں کہ اے خدا! تُواس بات کو جانا ہے میں کر تا بلکہ اس کو محض تیرا فضل واحمان ہی جانتا ہے میں کسی علم کو اپنی طرف بھی منسوب نہیں کر تا بلکہ اس کو محض تیرا فضل واحمان ہی خیال کر تا ہوں۔ باتی رہا غم کرنایا آنسوؤں سے رونا یہ دعا میں تو جائز ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جائز ہے۔

شقى القلب نهيں بنايا- تخفي اگر شقاوت حاصل ہے تو نہ رويا کر۔ "۔

ایک دفعہ حضرت عائشہ سخت بھار ہو کس اور بھاری کی شدت کے باعث آہ آہ کرنے لگیں۔ تو

آپ نے ایک رنگ میں ان کو ایسا کرنے ہے منع فرمایا۔ لیکن حضرت عائشہ نے ذراغصہ ہے کھا کہ

آپ کو کیا میں مرجاؤں گی تو آپ اور شادی کرلیں گے اس پر آپ نے فرمایا کہ اچھاا گرتم ایسا کہتی

ہو تو میں بی پہلے مروں گاہ ۔ چنانچہ آپ کا اس وقت کا بیہ کما ہوا پورا ہو گیا اور آپ کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کو اس بات کا بھیشہ خم

دمخرت عائشہ رضی اللہ عنما ہے پہلے ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کو اس بات کا بھیشہ خم

رہا۔ پھرجب حضرت جعفر شہید ہوئے تو تقریر کرتے ہوئے آپ کی گالوں پر تار آ انوجاری سے

اور آپ نے فرمایا کہ جعفر شہید ہوگے اور اب زیدنے عُلَم اٹھایا ہے۔ پھر فرمایا اب زید شہید ہو گئے اور یہاں تک کہ پھر سَیفٌ مِنْ سُریوْفِ اللّٰهِ نے عَلَم اٹھایا اور دشمنوں کو فکست ہوگئی۔

میں جنگ سے خبر آئی کہ فلاں فلاں محض شہید ہوئے ہیں تو ان کے رشتہ دار اپنے گھروں میں

روتے سے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہ! جعفر پر رونے والا بھی کوئی نہیں۔

بعض نادان عور توں نے تھم سمجھ کران کے گھریس جا کہ پٹینا شروع کردیا۔ ا

حضرت حمزہ "کی شمادت پر برابر آپ کی آنکھوں ہے آنبو جاری تھے اور تھے نہیں تھے۔
ان کی وفات کے سالماسال بعد جب ان کا قاتل وحثی آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا تو بہ کشکہ مسلمان ہے اور میں کھنے معاف کرتا ہوں لیکن میرے سامے نہ آیا کر۔ " سے کھنے و مکھ نہیں سکتا۔ حالا نکہ وحثی ہی وہ ہخص تھا جو عین لشکر کھار کے قلب میں اس وقت کھس گیا جب کہ باتی فوج پہنچے ہٹ کئی تھی اور لوگ اس کو بھی پیچھے ہٹنے کے لئے کمہ رہے تھے لیکن اس نے کما کہ میں ایسانہیں کر سکتا جب تک میں معرت حمزہ کے قتل کے عوض میں کی بڑے کا فر سردار کو نہ قتل کے عوض میں کی بڑے کا فر سردار کو نہ قتل کروں گااس وقت تک پیچے نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ اس نے اس وقت مسلمہ کو قتل کرویا۔ یہ اس کے ایمان اور اخلاص کا حال تھا گررسول اللہ للکھانے نے فرمایا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر میں گئے نہیں و کھو شیں و کھو سکتا۔

اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حال من لو۔ مولوی عبد الکریم صاحب بیار ہوئے تو مولوی صاحب نے بار بار حضرت صاحب کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ حضور مجھے اپنی زیارت کراجائیں لیکن آپ نے فرمایا کہ میں مولوی صاحب کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اس وقت خود دورہ شروع ہونے کا خطرہ ہو تاہے۔ یمال تک کہ آپ نے اس کمرہ کو بھی چھوڑ دیا جس میں مولوی صاحب کے کراہنے کی آواز آتی تھی پھران کی وفات کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز میں آنای چھوڑ دیا تھاکیو نکہ وہاں جب مولوی صاحب کو موجو د نہیں پاتے تھے اوروہ یاد آجاتے تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی اور فرماتے کہ مجھے بیاری کادورہ شروع ہوجاتا ہے۔

لیں آنبوؤں سے رونا اور اظمار غم افسردگی اور اس کا انتالمباا ٹر جو سالوں تک رہے یہ تو طابت شدہ باتیں ہیں۔ انبیاء اور ان کے متبعین کے طالت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک غم ان کو ان وجو دول کے متعلق ہوتا ہے جن کے ساتھ ان کا صرف جسمانی تعلق ہواور ایک غم ان کو ان وجو دول کے متعلق ہوتا ہے جوان کے ممدولد دگار ہوتے ہیں اور یہ غم بہت عرصہ تک جاری رہتا ہے اور ان کی یا دیر بھشہ ان کے آنسو بہتے اور ان پر رفت کی حالت طاری ہوجاتی ہے کیونکہ وہ احسان فراموش نہیں ہوتے۔

ہمارے سلسلہ میں سے ماسر عبد الحق فوت ہوئے ان کاذکر کرتے وقت اب بھی جمعے رقت آ جاتی ہے حالا نکہ ان کا ایک بیٹا بھی موجو دہے اور وہ ہنس ہنس کر ان کاذکر کرلے گالیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیو نکہ جیساوہ کام کرتے تھے ایساکام کرنے والا جمعے آج تک نہیں ملا-وہ زندگی وقف کرکے قادیان چلے آئے ہوئے تھے اور انگریزی میں ترجمہ کرنے کاکام اس تیزی سے کرسکتے تھے کہ میں ار دومیں مضمون اتن جلدی نہیں لکھ سکتا تھا- اب چود هری ظفرانلہ خان صاحب ان کے قریب قریب کام کر لیتے ہیں مگر نہ تو انہوں نے ابھی زندگی وقف کی ہے اور وہ با ہم رہتے ہیں اور نہ اس قدر تیزی سے کام کرسکتے ہیں۔

ای طرح مجھے اب امترالی کی وفات پر جو افسوس اور صدمہ ہے اور میں اپنے فرا نفس میں سے سجھتا ہوں کہ اسے قائم رکھوں اور بیہ شقاوت ہوگی اگر میں یاد نہ رکھوں جیسا کہ نبی کریم اللطانیج کی شمادت سے میں نے بتایا ہے۔

میرے نزدیک کوئی قوم ترقی نہیں کر عتی جب تک کہ اس کی عور توں میں تعلیم نہ ہواور خصوصاً ہورپ کے سفریل میں نے معلوم کیا ہے کہ جب تک عور تیں مردوں کا ہاتھ نہ بٹائیں تب تک وہ قوم مجھ ترقی نہیں کر عتی ۔ اگر ہماری عور توں میں دینی تعلیم نہ ہو تو ہماری قوم خواہ کس قدر بھی ترقی کرے 'میں اس ترقی پر گخر نہیں کر سکتا۔ میں نے ان سے جب شادی کی اس وقت میری نہیت بطورا حسان کے متمی کہ ان کے ذریعے سے ہاسانی عور توں میں تعلیم دے سکوں گااس لئے میں نے ارادہ کیا کہ فور آ ان کو تعلیم دوں مگروہ اس شوق میں جھے سے بھی آ کے برجمی ہوئی

ٹکیں۔ ابتداًء میں کبھی سقوں میں نانے بھی کر دیتا تھا گروہ کہہ کراور زور دے کراپی تعلیم کو جاری رکھتی تھیں اور اس میں انہوں نے بہت ترقی کی۔

وہ قرآن شریف کا ترجمہ انچھی طرح پڑھالیتی تھیں۔ بلوغ المرام پڑھاتی تھیں'ای طرح اور دینی کتب لڑ کیوں کو پڑھاتی تھیں۔اور وفات سے چار پانچ روز ہی پہلے مجھ سے مشورہ کر رہی تھیں کہ لڑ کیوں کو مشکلو قرپڑھانی ہے۔ جس کی قیمت اب بہت بڑھ گئی ہے لڑ کیوں کو علیحدہ علیحدہ خریدنے کی استطاعت نہیں اب کیا کیا جائے۔

تو تعلیم کی ہے خواہ شرجوان میں تھی وہ ویگر عورتوں میں نظر نہیں آتی۔ عام طور پر عورتوں میں نظر نہیں آتی۔ عام طور پر عورتوں میں ہے ہیں ہے کہ تہذیب نسواں پڑھ لیں ' دینی تعلیم کا احساس نہیں ہماری ہماعت میں اور بعض باتوں میں امتا الحی ہے بھی ذیادہ علم رکھتے والی ہیں لیکن وین کے معالمہ میں خاص طور پر تعلیم وینی ان میں نہیں پائی جاتی۔ میر مجمہ اسحاق صاحب کی بیوی ہے شک تعلیم کی بہت شائق ہیں لیکن ان کے اندروہ جنون نہیں جو امہ الحی کے اندر تھا۔ پھران کا وہ اثر بھی نہیں ہو سکتا جو ظیفہ کی بیوی کا ہو سکتا ہے اور وہ میرے خیالات کی ترجمانی کا وہ اثر بھی نہیں ہو سکتا جو خلیفہ کی بیوی کا ہو سکتا ہے اور وہ میرے خیالات کی ترجمانی بھی پڑھائی میں تو امنہ الحی کے بدا ہر ہیں لیکن بعض روکوں کی وجہ سے پچھ بچوں کی خیالات کی ترجمانی میں تو امنہ الحی کے برابر ہیں لیکن بعض روکوں کی وجہ سے پچھ بچوں کی کشرت اور اب میری عربھی اس قابل نہیں کہ اور شادی کروں اور دس سال شک اس کو تعلیم موں اور دس سال شک اس کو تعلیم ہوں کہ خدا تعالی کوئی سامان پیدا کردے گا گراس کے لئے جس دعاکی ضرورت ہے وہ ایک ورو دوں اور تربیت کروں اس لئے عورتوں کے متعلق بچھے نمایت تاریک پہلو نظر آتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی کوئی سامان پیدا کردے گا گراس کے لئے جس دعاکی ضرورت ہے وہ ایک ورو اور تربیت کروں اور وہ سے دوہ ایک ورو کے حضوراس قدر غم و دور دکا اظمار کیا ہے جس سے میں بھین کرتا ہوں کہ میری دعائیں عرش کو اس طرح ہلا کیں گی جس طرح دردمند ہمنی کی دعائیں عرش کو اس طرح ہلا کیں گی جس طرح دردمند ہمنی کی دعائیں بلایا کرتی ہیں۔

مجھے جو افسوس اور غم ہوا ہے وہ اس واسطے ہوا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ عور توں میں جو میں نے تعلیم کے متعلق سکیم سوچی تھی وہ تمام در ہم برہم ہو گئی۔ یو رپ کے سفر میں خاص سکیم تعلیم کی تیار کی تھی اور میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ واپس جاکراس سکیم کو جاری کروں گالیکن انسانوں میں سب سے زیادہ جس ہستی ہے مجھے امید تھی کہ وہ اس سکیم کو چلانے میں میری مدر گار ہوگی وہ وفات پاگئ ہے تو اب اس کے بعد اس تمام سکیم کے بدل جانے کی وجہ سے مجھے بہت غم تھا۔ در حقیقت انسانوں میں سب سے زیادہ ہتی جس پر مجھے اس تعلیمی سکیم کے متعلق بزی امیدیں تھیں وہ امدّ الحی تھی اب میری وہ سکیم اس واقعہ کے بعد بدل گئی اور نئے فکر کی اس کے لئے ضرورت بڑی۔

کوئی کام بغیر آلات کے نہیں ہو سکتا- روشنی دیکھنے کا کس قدر بھی شوق ہو لیکن اگر آ تکھیں نہ ہوں تو یہ شوق پورا نہیں ہو سکتا- چلنے کا کتناشوق ہو لیکن وہ شوق بغیر ٹا ٹکوں کے پورا نہیں ہو سکتا- پس جب تک ہتھیار نہ ہوں' تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا-

اور میرے اپنے خیال اور ارادہ نیں جس ہتی کے اوپر میرا ہاتھ تھا اور جس پر جھے بڑی
امیدیں تھیں وہ ہتی مجھ سے جدا ہوگئی اس وجہ سے مجھے غم ہے - ورنہ ایسے انسان کی موت پر بھلا
کیا غم ہو سکتا ہے جس کے لئے اس قدر دعاؤں کاموقع ملا اور جس کے لئے آخری حد تک جو تیار
واری ممکن تھی اور میری برداشت کے اندر تھی وہ کی اور اپنی محبت کے اظہار کے لئے ول پر پھر
رکھ کروہ کام کئے جو دو مرول کے لئے کرنے ناممکن ہیں - ہیں نے بھی اس کے لئے دعائیں کیں
اور جماعت نے بھی دعائیں کیں - پھرا یک بہت بڑی جماعت نے جنازہ پڑھا اور ہا ہرکی جماعتیں
بھی جنازہ پڑھیں گی - پھر مقبرہ بھٹی ہیں مدفون ہو کیں بھلا اتن خوش نصیبی کس کو نصیب ہے -

میری بمشیرہ مبار کہ بیگم نے کما کہ امۃ الحی تو بدی ہی خوش نصیب نکلیں 'جس کے لئے اتن دعائیں ہوئیں اور اسٹے بدے مجمع نے نماز جنازہ اوا کی۔ پس اس کی موت پر کیساغم اور کیسارونا۔ ہاں ایک رونا اپنی طبیعت کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ جو طبیعت مدت تک ایک انسان کے ساتھ رہنے کی عادی ہو چکی ہوتی ہے تو اس عادت کے خلاف ہونے پر ضرور رونا آتا ہے جو ایک طبعی امرہے 'لیکن وہ محزن کس طرح ہو سکتا ہے۔

خُزن نو گذشتہ چیز پر ہو تاہے اور بیں اگلی چیز کا خیال کرتا ہوں جو آئندہ آنے والی ہے کیونکہ بیں سجمتا ہوں کہ مستورات کی تعلیم اور پھرد بی تعلیم میرے ذمہ ہے اور کامیابی کے لئے یہ نمایت ضروری ہے۔ اور بیہ کون انسان برداشت کر سکتا ہے کہ وہ پوری محنت کرے اور پھروہ ناکام رہے۔

"میرے نم کی مشاہت حضرت بعقوب" کے غم سے ہو سکتی ہے۔ میراوا قعہ بھی حضرت بعقوب کی طرح ہے۔ میمی لوگوں نے کہا کہ بیہ تواس غم میں مرجائے گاجس طرح کہ حضرت بعقوب کو

ان کے بیٹوں نے کہا کہ یہ بو ڑھا اب اس غم میں ہلاک ہو جائے گا حالا نکہ حضرت بعقوب کو حضرت بوسف کی موت کا فکر اور اندیشہ نہیں تھا کیو نکہ ان کو خد اتعالی نے بتایا ہوا تھا کہ بوسف ان کو مل جائے گالیکن ان کے نادان بیٹے نہیں جانے تھے اور حضرت بعقوب نے بھی ان کو کی مصلحت کی وجہ سے نہیں بتایا تھا۔ مگر حضرت بعقوب نظم کرتے تھے اور یا یا سَفٰی علیٰ بیُوسُفُ مصلحت کی وجہ سے نہیں بتایا تھا۔ مگر حضرت بعقوب نظم کرتے تھے اور یا یا سَفٰی علیٰ بیُوسُفُ کہتے تھے۔ تو وہ بوسف پر افسوس نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو ان بیٹوں کے لئے غم کرتے اور ان کو معاف کرے اور وہ خدا کی نظر میں منظور بھی تھے تھے کہ یہ بڑھا تو بس غم میں مربی جائے گا۔ حضرت بعقوب کے متعلق بھوں۔ مگروہ نادان میں کہتے تھے کہ یہ بڑھا تو بس غم میں مربی جائے گا۔ حضرت بعقوب کے متعلق اللہ تعالیٰ وَهُو کَظِیْمُ کالفظ فرما تا ہے اور کظِیْمَ اس محتص کو بھتے ہیں جس پرغم کی وجہ سے اس قدر رفت غالب ہو کہ اس کی وجہ سے وہ کلام نہ کرسکے۔ تم میں سے بھی بعض لوگوں نے جھے اس کی وجہ سے وہ کلام نہ کرسکے۔ تم میں سے بھی بعض لوگوں نے جھے اس کی وجہ سے وہ کلام نہ کرسکے۔ تم میں سے بھی بعض لوگوں نے جھے نہیں کہ میرے پانچ بچے فوت ہو چکے ہیں ان میں سے ایک پر میں نے صرف ایک آنو بہایا تھا اس کی کہ تامیں شقی القلب نہ تھروں اور اس لئے کہ رسول اللہ بھی اپنے بچے کی وفات پر روئے تھے لیکن اس وقت جو بچھ کوافسو س ہوا ہے وہ اس لئے ہے کہ جو سکیم میں نے تیار کی تھی وہ اس طرح در ہم بر ہم ہو گئی۔

یہ گزن نہیں تھابلکہ آئندہ کے لئے غم تھا۔ اس ایک بچہ کی وفات پر جو میں نے ایک آنسو بہایا تھا اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب میں بمبئی صحت کے لئے گیاتو وہاں میری لڑکی بیار ہوگی اس کی بیاری کی حالت میں میں ایک دن کے لئے کمیں باہر گیا۔ میری عدم موجودگی میں مجھے وہ اس قدریاد کرتی کہ اباابا کمہ کر مجھے پکارتی۔ اس کی نزع کی حالت تھی اس وقت میں گھرواپس آیا تو دیکھا کہ وہ تڑپتی اور کہتی تھی۔ کیا میرے اباآگئے اور گھروالوں نے بتایا کہ وہ آپ کے پیچھے آپ کو مہت یاد کرتی اور پکارتی رہی ہے۔ ان حالات کا طبعی اثر میرے قلب پر ہوا اور میں نے آنخضرت کی سنت پر ایک آنسو بہادیا۔

بچوں کی وفات پر گومیں طبعی اثر سے خالی نہ تھا۔ خدا نے مجھے شقی القلب نہیں بنایا ہے لیکن ایسا اثر نہیں ہوا کیو نکہ مجھے کوئی بقینی علم نہیں تھا کہ بید دین کے لحاظ سے کیسے ہوں گالیکن یماں تو ایک وجود کو دس سال تک تربیت کر کے تیار کیا اور اس پر بڑی امیدیں تھیں ایساوجو دہمارے ہاتھ سے جاتا رہاجس سے مستورات کی تعلیم و تربیت میں بہت بڑی مدد کی توقع تھی۔لوگوں کی تو

ایسے موقع پر عجیب حالت ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص کے ہاں یہاں مُردہ پچہ پیدا ہوا۔ اس شخص کی بیوی کو صرف خیال تھا کہ وہ زندہ پیدا ہوا۔ ہے حالا نکہ دایہ کہتی تھی کہ پیدا ہی مُردہ ہوا ہے لیکن وہ دونوں میاں بیوی اس بیچ کی قبر پر چھ ماہ تک جاتے رہے مگر میں نے اپنے بیکے کی قبر پر چھ ماہ تک جاتے رہے مگر میں نے اپنے بیکوں پر باوجو د طبعی اثر ات کے بھی محسوس نہیں کیا۔

اس میں شک نہیں کہ بعض او قات میں رویا ہوں اور شدید رویا ہوں مثلاً حضرت مولوی عبد الكريم كي وفات بر اور حضرت خليفه اول كي وفات بر۔ صرف اس لئے كه وہ سلسلہ كے لئے بطور ستون تتے اور ان پر رونا مُردوں پر رونا نہیں تھا بلکہ در حقیقت وہ زندوں پر رونا تھا جو ان فوا کدہے محروم ہو گئے تھے جوان وجو دول سے پہنچ رہے تھے-ای طرح میں امۃ الحی پر بھی ضرور رویالیکن پچھلوں کے لئے جن کے متعلق میراخیال تھا کہ ان کے سریر سے ایک مفید وجو داٹھ گیا۔ اس کی وفات کے متعلق تو مجھے پہلے ہے ہی اطلاع ہو گئی تھی۔ تین سال ہوئے کہ میں نے خواب دیکھاکہ وہ سفید کیڑے پہنے ہوئے میرے پاس آئی ہے اور اُلسَّلام عُکایْکہُ کمہ کر کھنے گئی "میں جاتی ہوں"- اور اس کے بعد جلدی جلدی گھرسے نکل گئی-میں نے میرمجمہ اساعیل صاحب کواس کے پیچھے روانہ کیاتوانہوں نے واپس آکر بتایا کہ وہ بہشتی مقبرہ کی طرف چلی گئی ہیں۔ اسی طرح سفرمیں واپسی کے وقت جہاز میں رؤیا دیکھی کہ سمند رکی طرف سے ایک عورت کی نمایت در دناک چیخوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے اس کو دہاں جماز میں حافظ روشن علی صاحب اور دو مرے دوستوں کے سامنے بیان کیااور یہ واقعہ قریباً بیدا ری کاتھا۔ اس طرح وفات ہے دو دن پہلے دیکھا کہ حضرت مولوی صاحب خلیفہ اول تشریف لائے ہیں اور میرے پاس چارپائی پر بیٹھ گئے ہیں۔ ان کا رنگ بالکل زرد ہے۔ آپ نے میرے پاؤں کی جراب کو پکڑا اور فرمایا بیہ جراب تو بالکل بوسیدہ ہو گئی ہے۔ پھراس میں ہے ایک دھاگا نکالا اور اسے ذرا تھینجا تو وہ بالکل ٹوٹ گیااور کچھ روئی ہی نکل آئی اور فرمانے لگے بیہ تو بالکل ہی بوسیدہ ہے۔ دیکھواس کے تو وهاگے بھی اب بوسیدہ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا یماں علاج نہیں۔ ولایت میں تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی میں نے بہی نتیجہ نکالا کہ وفات کے دن اب بالکل قریب معلوم ہوتے ہیں۔مولوی صاحب پر بھی اس واقعہ کا اثر ہوا ہو گا۔جو ان کے زرد رنگ سے معلوم ہو تا ہے۔ جراب سے مرادیوی ہی تھی جو اس حد تک کمزور ہو گئی تھی کہ اب وہ پج نہیں سکتی تھی۔ ہاں بیہ معلوم ہو تاہے کہ ولایت میں ایسی ا مراض کاعلاج ہو سکتا ہو گا۔ یا شاید اس کا کوئی اور مفہوم

- 91

پھرمبار کہ بیگم نے بتلایا کہ ایک دفعہ میرے آنے سے پہلے اوپر کھڑے ہو کرامۃ الحی نے ایک مصرعہ کہا۔ جس کامفہوم غالبا بیر تھا <sup>س</sup>

اے بلبل بوستان تو خاموش کیوں ہے

اور جھے سے کہا کہ میں جب فوت ہو جاؤں گی تو آپ اس پر مصرعے لگانا-مبار کہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں میں آپ سے پہلے فوت ہوں گی- میری وفات پر آپ نے اس پر مصرعے جو ڑنے ہوں گے- تو امة الحی نے کہا نہیں- میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اگر آپ نے پھرالیا کہا- میں پہلے وفات پاؤں گی میری وفات پر اس مصرعہ پر ضرور مصرعے لگانے ہوں گے-

پھر دیھو میں آخری حالتوں میں بھی بے صبرا اور مایوس نہیں ہوا۔ امۃ الحی جب اپنی مرض الموت میں کرب کی وجہ سے کہتیں کہ دعاکرو کہ مجھ کو آسانی کے ساتھ موت آجاوے تو میں بختی سے کہتا کہ یہ ایمان کے خلاف ہے کہ میں اس حالت کو نزع کی حالت قرار دے کرخدا تعالیٰ سے مایوس ہو کریہ دعاکروں کہ تجھ پر موت آئے اور بید گھڑیاں اس صورت میں آسان ہوں بلکہ میں نزع کے وقت بھی یہ دعاکر تا تھا کہ خداان کے کرب کو دور کردے۔ بھلاا تاتو سوچو کہ میں اگر بے صبرا ہو تا تو اتن باتوں کے ہوتے ہوئے اور اس علم کے باوجو دجو جھے دیا گیا تھا کیوں سفر اختیار کیا۔

مجھ کویہ علم بھی تھا کہ میری ایک ہوی میرے پیچھے فوت ہوجائے گی مگر میں نے سفر کو ملت ی خری ایک نہیں کیا۔ یہ تواللہ تعالی کافضل تھا کہ اس نے میرے آنے تک اس واقعہ کو مہلت دے دی ورنہ میں تو یہاں سے ہی اعلان کرکے گیا تھا کہ میرے اس سفر میں بہت سے ابتلاء مقد رہیں جن سے مجھے اللہ تعالی نے اطلاع دی ہوئی ہے لیکن میں وہ ظاہر نہیں کرتا۔ مجھے یہاں سے چلتے وقت بھی علم تھا کہ میری دو بیویوں میں سے ایک مرجائے گی۔ باوجو داس علم کے پھر بھی میں نے اسلام کی خاطریہ لمباسفراختیار کیا۔ اگر بے صبرا ہو تا تو آپ بیٹھ جاتا اور کہتا کہ جاؤ مضمون پڑھ دو۔ اگر علم ہوتے ہوئے اور احساس رکھتے ہوئے کہ دو میں سے ایک کی موت مقد رہے اور میں جانتا تھا کہ منذر رؤیا اگر بیان کردی جاوے تو واقعہ ہو جاتی ہے میں نے اسلام کے لئے اس سفرکو ملتوی نہیں کیا۔ تو کیا اب وفات پر مجھے اس رنگ کاصد مہ ہو سکتا تھا جو ایک دنیا دار کو ہو تا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ اگر وہ شقی القلب نہ ہوں اور میرے جیسے ان کے احساسات ہوں اور ان کو وہ علم ہو جو مجھے علم تھا اگر وہ شقی القلب نہ ہوں اور میرے جیسے ان کے احساسات ہوں اور ان کو وہ علم ہو جو مجھے علم تھا

پھران کواسلام کے لئے کہاجاوے کہ فلاں جگہ سفر کو جاؤ تو وہ سفرا ختیار کریں گے۔اور میں کہہ سکتا ہوں کہ تم میں سے ایک بھی نہیں جو ایس حالت میں ایساسفرا ختیار کرے۔یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ ایک مرتبہ حضرت خلیفہ اول نے مجھے ایک جگہ جانے کا حکم دیا اس وقت نا صراحمہ کو نمیہ تھا اور ڈاکٹر کتے تھے کہ وہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے لیکن میں نے حضرت خلیفہ اول سے اس کی بیاری کا ذکر تک بھی نہ کیا تاکہ کسی نمذر کا موجب نہ سمجھا جاوے اور میں خدا تعالی پر بھروسہ کرکے سلسلہ کی ضرورت کے لئے حکم یا کرسفرر چلاگیا۔

تمہاری اور میری مثال تواس شخص کی ہی ہے جو کہ کسی کے گھر میں اپنامال رکھے۔ جب لینے جاوے تو وہ گھروالا شور مجاوے - چورہے - اسی طرح میں نے اس وقت جو درد محسوس کیا اور جس افسوس کا اظہار کیاوہ میرا افسوس اور درد مُردوں کے لئے خیس بلکہ زندوں پر ہے - مجھے تمہاری ترقی کی فکرہے اور اس کے لئے جو ایک ذریعہ ہو سکتا تھاوہ جاتا رہا اس پر بھی تمہاری سے حالت ہے کہ الٹاچور کو توال کو ڈانئے - اور تم سے جھتے ہو کہ میں مرنے والی پر رویا ہوں اور تم مجھتے ہو کہ میں مرنے والی پر رویا ہوں اور تم مجھے صبر کی تعلیم دیتے ہو - میں بچ کہتا ہوں تمہیں صبر کے معنے ہی معلوم نہیں تم یہ بھی نہیں جانے کہ صبر کیا چیز ہے - ایک چیز موجود ہو پھر انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھے تب صبر کملائے گا۔ دل میں جرائے ہو 'ہا تھ میں طاقت ہو 'پور تھیٹر کھا کر چپ رہے تو وہ صبر اور عفو کہلائے گانہ یہ کہ مقابلہ کی طاقت ہی نہیں اور کمہ دے کہ میں نے بڑا صبر کھایا ہے -

اب سنوکل کا خطبہ اس کے پہلے حصہ میں ایک سیکنڈ کے لئے بھی جمھے وفات کاخیال نہیں آیا۔
صرف ایک مثال پر آیاوہ بھی ایک سیکنڈ کے لئے آیا تھااور اس وقت جمھے بے شک رونا آیا لیکن وہ
رونا ان مُردوں کے لئے نہیں تھاجو قبروں میں پڑے ہیں بلکہ وہ ان مُردوں کے لئے تھاجو میرے
سامنے بیٹھے تھے۔ میرے آنسویو رپ کے مُردوں پر تھے جن کے لئے میں سجھتا تھا کہ مرحومہ میری
سامنے بیٹھے تھے۔ میرے آنسویو رپ کے مُردوں پر تھے جن کے لئے میں سجھتا تھا کہ مرحومہ میری
سامنے بیٹھے تھے۔ اور جب بازاروں میں سے گذرتے تو ایسانہ کرتے۔ ایک مخص نے ان کی یہ حالت
د کیھ کر کہا کہ یہ کیا اُلی بات آپ کرتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تجھے وہاں زندے نظر آتے ہیں جمھے وہاں مُردے نظر آتے ہیں اور یماں زندہ نظر
ہیں یماں قبرستان میں مُردے نظر آتے ہیں جمھے وہاں مُردے نظر آتے ہیں اور یماں زندہ نظر
مُردوں کے لئے روتا جو دنیا میں میرے سامنے ہو۔ تہیں معلوم ہی نہیں کہ مُردہ کون ہے اور

زندہ کون ہے تم مُردہ اس کو سمجھتے ہو جو دنیا میں کھا تا پیتا چاتا پھر تا نہ ہوا ور زندہ اس کو سمجھتے ہو جو کھا تا پیتا اور چلتا پھر تا ہولیکن اس کے دل میں خدا کی یا د نہیں۔ ایک انسان جس کی روحانیت اور اخلاق بگڑے ہوئے ہیں جس کے اندر ایمان نہیں وہ مُردہ ہے اور جس کے اندر یہ باتیں ہوں وہ بیشہ زندہ ہے۔ تمہارا چلنا پھر نااور کھانا پینا بیہ کوئی زندہ کہہ سکتا ہے 'مثینوں کو پینا بیہ کوئی زندہ کہہ سکتا ہے 'مثینوں کو زندہ کمتا ہے 'طلانکہ وہ بھی تو چھی تو جس کیا انجی کو کوئی زندہ کہہ سکتا ہے 'مثینوں کو زندہ کمتا ہے 'طلانکہ وہ بھی تو چھی تو جس اس لئے زندہ نہیں کہتے کہ ان میں احساس نہیں۔ زندگی احساس کانام ہے اگر تمہارے اندراحساس ہے تو تم اگر کرو ڑوں من مٹی کے ڈھیروں کے بیٹے بھی ہوگے تو بھی وردے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اند ربھی وہ احساس ہی کام کر تا تھااور اس احساس کی وجہ سے آپ ہیشہ زندہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سینہ سے اس طرح رونے کی آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیا کے اُلِمنے کی آواز آتی ہے۔ ^ ۔ اس زمانہ میں تو جذبات کا اظہار کرلیا کرتے تھے لیکن آج اس فتم کا زمانہ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو وبانا پڑتا ہے۔ نماز میں رفت آتی ہے تو اسے وباجاتے ہیں۔

، پس میرے دل پر صدمہ ہے کہ تم میں ابھی تربیت کے آثار نظر نہیں آتے جنب تک جھے یہ تسلی نہ مل جائے کہ بوجھ اٹھانے والے اور سنبھالنے والے لوگ موجو دہیں۔

بعض لوگوں کو میرے متعلق خواہیں آئی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ میری بیوی کے متعلق ہوں
کیو نکہ بیوی بھی مرد کاایک حصہ ہوتی ہے۔ پس میرے غم اور میرے رونے کی وجہ تمہاری حالت
ہے۔ تمہاری حالت کو دیکھ کر مجھ پر جنون کی حالت طاری ہوتی ہے کہ تمہارے اند را بھی وہ قوت و
طاقت نہیں کہ جس کے ساتھ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکو۔ تم میں وہ وجود نظر نہیں آتے کہ
دو سروں کے لئے اپنے ول میں در دپیدا کر سکیں۔ میں دعا کر تا ہوں کہ خدا تعالی تمہارے اندر
رقت پیدا کرے 'قربانی کا جوش پیدا کرے 'باہم محبت پیدا کرے۔ پس اپنے اندراخلاص 'محبت'
دین کے لئے قربانی اور خداسے محبت اور اس کی خشیت پیدا کرو۔

دو سری وجہ میرے غم کی ہے ہے کہ میں اب آئندہ کے متعلق بھی خدا تعالی سے ڈر تا ہوں۔ رسول کریم الفاقاتی بجلی جیکنے پر بہت گھبرائے بھرتے توایک شخص نے پوچھایا رسول اللہ بجلی جیکنے پر آپ کیوں گھبراتے ہیں۔اس نے سمجھا کہ بچے ہی بجل سے ڈراکرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر آتا ہے کہ کمیں بیرعذاب کانشان نہ ہواور قوم پرعذاب نہ آجائے۔ 9۔

اب ان تین ماہ کے اندر ہمارے خاندان سے چار آدمی فوت ہو گئے ہیں۔ یہ موتیں بھی رحمت کاموجب ہوتی ہیں۔ یہ کم بات کاباعث رحمت کاموجب ہوتی ہیں۔ مجھے کیاعلم ہے یہ کس بات کاباعث

پس میری توبیہ حالت ہے کہ میں ہوا کارخ دیکھتا ہوں اور تم آندھیوں میں اڑتے پھرتے ہو اور تہمیں احساس تک نہیں- تمہاری مثال اس شخص کی ہے جو کہ ہاتھی کے پاؤں کے پنچ آجائے' یا کسی مکان کے پنچ آجاوے' بدن چُور چُور ہو' مرنے کے قریب ہو' مگراس پر بھی بیہ کے کہ کون گر گیاہے یا کون دب گیاہے۔

یں تہیں تورگر کربھی جِس نہیں ہوتی اور میرے دل میں خوف پیدا ہو تاہے اور میں خداہے ڈ رنے پر فخرکر تا ہوں- میں کسی انسان سے نہیں ڈر تا- میں خدا کے افعال کواس کے اشاروں سے تا ڑتا ہوں اور تم اس کے افعال سے بھی کچھ نہیں سمجھتے ۔ ویکھو جب حضرت صاحب کواپنی وفات کے متعلق خدا کی طرف سے علم دیا گیاتو آپ کرب کی وجہ سے گھنٹوں ٹہلا کرتے۔اوراسی وقت بچوں تک کو استخارہ اور دعاؤں کے لئے گہتے ۔ مجھے بار ہابلا کر کہتے کہ محمود! متواتر الهام وفات کے ہو رہے ہیں۔ میں حال رسول کریم الطافاتی اور آپ کے صحابہ کا تھاجب سور ۃ إِذَا جَاءَ نَصْمُ اللَّهِ وَالْفَتَهُ ۚ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر کی روتے روتے ہچکیاں بندھ سمئیں لوگوں نے کہا کہ بڈھے کو کیا ہو گیا یہ تو انعام ہوا ہے - حضرت ابو بکرنے کہاتم نہیں جانتے یہ تو آنحضرت اللہ ﷺ کے جدا ہونے کی خبرہے 'لے انعام نہیں۔ پس جب تک تم چھوٹے چھوٹے اشاروں سے نہ سمجھوا نعام اللی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس طرح نبی کریم " کاحال تھا۔ پس کیا حضرت صاحب تمہاری شکلوں کو دیکھنے کے لئے دنیا میں اور زندہ رہنا چاہتے تھے اور گھبراتے تھے کہ بیہ صور تیں میری نظروں سے غائب ہو جائیں گی۔ کیاتم انہیں خدا سے زیادہ محبوب تھے۔ تم بھی تبھی خدا کے قرب اور تقویٰ میں ترقی بنیں کرسکتے جب تک تم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے اندر خشیت پیدانہ کرواور پھراس کے ساتھ ہمت نہ ہو۔ میں اپنے گھرمیں عزیزوں کو بھی گئی د نول سے نہی کمہ رہاہوں کہ وہ سب ان د نوں میں استخارےاور دعائیں کریں تاخد اتعالی ان پر ظاہر فرمادے کہ بیہ واقعات کیا نتیجہ پیدا کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی وہ ہمت کو نہ چھوڑ بیٹھیں اور مایوس نہ ہوں خوف اور رجاکے اندراپنے ایمان ر تھیں ۔ پس بیہ وجہ تھی اس در دوغم کی۔ اور میرے اند رتوان دنوں تمہارے لئے دعاؤں کے

واسطے ایک جوش تھااور میراول بچھلا ہوا تھا-اس در داور غم میں میں تہمارے لئے دعاؤں میں لگا ہوا تھالیکن تمہاری حالت نے میرے دل میں قبض پیدا کردی ہے-

میرے اندراس درجہ گدازی حالت تھی کہ ممکن تھااور میں چاہتا تھا کہ پچھ دن ای گداز میں گذر جاتے تاکہ میں تمہارے لئے الیی دعائیں کرتا جو عرش پر پہنچتیں اور اسے ہلا دیتیں۔ آنخضرت الفاقاتی کو لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا اور آپ چاہتے تھے کہ اس سے لوگوں کو واقف کریں گے مگردو آدمیوں کی لڑائی نے اس علم کو اٹھالیا۔ لیکن بعض نادانوں کی حالت نے میرے دل میں قبض پیدا کر کے جماعت کو بھی ان دعاؤں سے محروم کر دیا ہے۔ جمھے آتی دفعہ ماسڑ عبد الرحمٰن نے ایک رقعہ دیا ہے اور میں اس کو پڑھ کر خوش ہو گیا کہ انہوں نے میرے خطبہ کے مفہوم کو سمجھ لیا ہے۔

(الفضل ۳-جنوري۱۹۲۵)

ا التوبة : ١٢٨

- طبقات ابن سعد (عربی) جلد ۳ صفحه ۱۳ زیر عنوان حمزه ابن عبد المطلب مطبوعه بیروت
   ۱۹۸۵ء
- بخارى كتاب المناقب باب تزويج النبى صلى الله عليه وسلم خديجة و فضلها رضى الله
   عنها
  - ٣ بخارى كتاب الجنائز باب البكاء على الميت
  - بخارى كتاب المرضى باب قول المربض انى واجع وارأساة اوشتدى الوجع ......
    - ٢ بخارى كتاب الجنائز باب ماينهي عن النوح والبكاء والزجرعن ذلك
      - ٤ بخارى كتاب المغازى باب قتل حمزة
- شمانل ترمذی باب ماجاء فی بکاء رسول الله صلی الله علیه وسلم مطبوعه فاروقی کتب خاند بیرون بو برگیث ملتان
- و بخارى كتاب التفسير تفسير سورة الاحقاف باب فلمارا وه عارضا مستقبلا او ديتهم .....
  - الخ
  - بخارى كتاب فضائل الصحابة باتسدوا الابواب الاباب ابي بكر